# تاریخ شیعه کامخضرخا که

آية الله العظلى سيدالعلماء سيدعلى نقى نقوى طاب ثراه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَوٰ ةُعَلَّى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآئِ وَالْمُوْ سَلِيْنَ وَالِهِ الطَّاهِرِيْنَ طُ

#### شيعيت كاابتدائى دور

پنیمبراسلام سن کے دور میں شبعہ اورغیر شبعہ کی کوئی تفریق ظاہر نہ ہوئی تھی تاہم نما ہاں طور پر تین آ دمی اہلبیت طاہر بن کے ساتھ خاص عقيدت رڪھتے ہوئے محسوس ہوتے تھے به سلمان ، ا بوذر ؓ اور مقدادؓ تھے جوشیعہ کے لقب سے خصوصیت کے ساتھ ملقب ہوئے۔ یہی وہ اشخاص تھے جو وفات پیغمبر ُخدا کے بعداس وقت جب کہ ایک دنیا ساسی رومیں ہمہ کر اہلیبیت سے کنارہ کش ہوگئ تھی ، ایک لمحہ کے لئے بھی رسولؓ اور اہلیبیتؑ رسول کی وفاداری ہے منحرف نہیں ہوئے اور پیغیر تخدا سے کئے ہوئے اس معاہدہ پر برقر ارر ہے جوغد برخم میں ولایت حضرت علی ابن ابی طالبؓ کے اقرار کے بارے میں ہو جکا تھا۔ان کی استقامت کےاثر سے چند اشخاص نے اوراس مسلک کوفق سمجھتے ہوئے اس سے وابشگی اختیار کی۔ان ہی میں سے ہار "ا آ دمی وہ تھے جھوں نے جمعہ کے دن مسجد رسول میں امیر المومنین علیّ ابن ابی طالبٌ کے حق خلافت کے ثبوت میں تقریریں کیں اور اکثریت کے ساختہ ویرداختہ (Self-proclaimed & Self-styled) نظام حکومت کے مقابله ميں احتجاج كيا۔

ان میں مذکورہ بالاتین بزرگواروں کے علاوہ مہاجرین میں سے عمار بن یاسر، انصار میں سے ابی بن کعب اورخز بہہ بن ثابت فوالشہادتین اور تاریخی لحاظ سے قابل تعجب امرے کہ بنی امہ میں

سے خالد بن سعید بن عاص بھی تھے۔ باقی مہاجرین وانصار میں سے دوسر بے اشخاص تھے۔

قبائل عرب میں سے جن کانام 'مرحد ین' رکھا گیا اوران پرمنع زکوۃ (Denying Zakat) کا الزام عائد کر کے ان کے قبل وغارت کو فرض سمجھا گیا۔ان میں بہت سے ایسے تھے جن کا جرم بس بہی تھا کہوہ اس نظام حکومت کو جو پینم بر تحدا کے اعلانات کے خلاف قائم ہوا تھا، قبول نہیں کرتے تھے اور اس طرح تشیع کے مرقع میں مالک بن نویرہ وغیرہ کے خون کی رئینی بھی اسی دور سے شروع ہوگئی۔

#### شيعيت كاتدريحي ارتقاء

رفتہ رفتہ کچھ امتداد زمانہ سے سیاست کا نشہ اُتر نے کی وجہ سے، کچھ مذکور ہ بالا افراد سے تبادلہ خیالات (Exchange of سے، کچھ مذکور ہ بالا افراد سے تبادلہ خیالات (views) کے نتیجہ میں اور کچھ حکومت وقت کی ناانصافیوں اور بے ضابطگیوں (Injustices & abuses uiolating law) کو محسوں کرتے ہوئے بہت سے افراد نقطۂ حقیقت کے قریب آتے گئے اور خلافت عثمان میں حکومت کی اقربا پروری (بھائی بھتیجہ واد/ گئے اور خلافت عثمان میں حکومت کی اقربا پروری (بھائی بھتیجہ واد/ کیا گئے اور خلافت عثمان میں حکومت کی اقربا پروری (بھائی بھتیجہ واد/ کیا گئے اور خلافت عثمان میں حکومت کی اقربا پروری (بھائی بھتیجہ واد/

عثمان کی مخالفت کرنے والے اگرچہ زیادہ تر ان ہی سیاسی وجوہ سے ان کے مقابلہ کے لئے تیارہوئے تھے، گر پجھافرادان کے ساتھ السے بھی شریک ضرور تھے جوشیعہ اہلبیٹ ہونے کی وجہ سے اس نظام حکومت کوہی غلط سمجھے ہوئے تھے۔ ان میں نمایاں افراد عمار بن یاسر مجمد بن ابی بکر اور مالک اشتر تھے۔ ۲۳۹ جھ میں حضرت امیر ظاہری طور پر منصب خلافت پر شمکن ہوئے تو بن اُمیہ کے مقابلہ میں جضوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ سب شیعہ علی کے جاتے تھے۔ ان

میں سے بہت سے لوگ قریب سے جناب امیر کے کمالات کود یکھر اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کرھیے معنی میں بھی شیعہ ہو گئے ۔ عمار یاسراور ما لک اشتر کے ذریعہ عراق میں شیعیت آئی ۔ اور محمد بن ابی بکر کے ذریعہ سے مصر (Egypt) شیعیت سے روشنا س ہوا۔ یمن کو حضرت علی سے پہلے ہی اس لیخ صوصیت حاصل تھی کہ وہ آپ ہی کی برامن تبلیغ کے ذریعہ دولت اسلام سے مالا مال ہوا تھا۔ جناب ابوذرغفاری کے ذریعہ جفول نے خلیفہ ثالث کے دور میں شام ابوذرغفاری کے اطراف میں دورہ کیا تھا شام کے پہاڑی صوبہ جبل عامل \* کے شہروں میں تشیع کا شیوع ہوا۔

اس دور کے ایسے افراد شیعہ جونمایاں حیثیت رکھتے تھے مالک اشتر، سعید بن قیس ہمدانی، قیس بن سعد بن عبادہ، حجر بن عدی، عمر و بن حق خزاعی اور عبداللہ بن بذیل بن ورقاء خزاعی وغیرہ سے جو جہاد بالستیف کے بھی بڑے مردمیدان تھے۔

ان کے علاوہ ایسے افراد جوعلم ومعرفت میں جناب امیرالمونین سے استفادہ کرکے بڑے درجوں پر فائز ہوئے کمیل ابن زیاد، میثم تماراوررشیہ ہجری وغیرہ تھے۔ جناب امیر ؓ کے روحانی فیوض آپ کی اولا دطاہرین کے علاوہ ان حضرات کے ذریعہ سے فیوض آپ کی اولا دطاہرین کے علاوہ ان حضرات کے ذریعہ سے کھیلے۔ علوم تفسیر وفقہ وفرائض وغیرہ میں عبداللہ بن عباس نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور علوم لسان (Linguistie sciences) میں ابوالا سود دکلی آپ کے خاص شاگر دیتے جھوں نے قرآن مجید پر نقطے لگائے اور اعراب دیئے۔ ان کی اس خدمت سے عالم اسلامی قیامت تک ان کاممنون احسان رہے گا۔

#### ادوار ابتلاءاور ان کار دّعمل

تحکیم (Arbitration) کے بعد حکومت شام کے اقتدار میں اضافہ ہو گیا اور امام حسنؑ کی مصالحت کے بعد معاویہ شاہی تمام عالم اسلامی پر چھا گئی۔ یہ دور شیعیت کے لئے بہت ناساز گارتھا حجر بن عدی اپنے چھساتھیوں کے ساتھ سولی پر چڑھا دیئے گئے۔

عمر بن الحمق كاسرقلم كرك نيز برباندكيا گيا۔ حضر مين كائل وغارت كيا گيا۔ حضر مين كائل وغارت كيا گيا۔ زياد ابن ابيه سمرہ بن جندب اور بسر بن ارطاۃ نے ہزاروں شيعيان على وَلُوار كِهَا اللهِ اللهِ وَلَا مِنْ مِنْ عَلَى وَلُوار كِهَا اللهِ اللهِ وَلَا مِنْ كَالْمُ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ عَالَمُ مِنْ اللهِ عَلَى وَلُوار كِهَا اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ عَالَمُ مِنْ اللهِ عَلَى وَلُوار كِهَا اللهِ عَلَى وَلُوار كِهَا اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ عَالَمُ مِنْ اللهِ عَلَى وَلُوار كِهُمَا اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى وَلُوار كِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

اس ونت يية بهي نه جاتا تھا كه عالم اسلامي ميں جماعت شيعه بھی کوئی وجودر کھتی ہے مگر الاج میں جب کر بلامیں حسین بن علی نے کارگاہ قربانی مرتب کی تو دنیا نے شیعیت کی حقیقی طاقت اپنی آئکھوں سے ان بہتر کی شکل میں دیکھی جن کے ایسے خلص اور ثابت قدم اس کے پہلے بھی دس بھی کیجا نظرنہ آئے تھے۔اس کے پہلے پندرہ بیس برس کی مدت تک سی کوہمت نبھی کہوہ اہلیہت کے فضائل کا اعلان کرسکے مگرشہادت حسین نے جرأت اظہار کو وہ تقویت پہنچائی کے سلیمان بن صر دخزاعی کے ساتھ ہزاروں آ دمی سر ہے کفن باندھ کرمیدان میں آ گئے۔ پھرمختار کے مجاہدات میں جو خون حسین کے انتقام کے لئے تھ شیعیت نے کھل کراپنی زندگی کا ثبوت دیا۔ اگر چیسلطنت کی بے پناہ طاقتوں نے ان زند گیوں کا گلا گھونٹ دیا مگروہ روح مردہ نہیں ہوئی اورآ خراسی نے سلطنت بنی امید کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ بنی عباس نے اس شیعیت کے زیرسابیا پنی سلطنت قائم کی۔ بیاور بات ہے کہ انھوں نے حصول اقتدار کے بعد بدعہدی سے کام لیا اور اولا دعلیّ بن ابی طالبؓ سے اییخ سو تیلے بن کی عداوت کا ثبوت دیا۔ شیعہ وزیر ابوسلمہ خلال کو قتل کیااورابوسلم اصفهانی کے ساتھ بھی ایساہی سلوک کیااور پھرائمہ البلبية اور سادات ير اليه مسلسل مظالم وهائ جيس مظالم ڈھانے کا بنی امیہ کوبھی اس تسلسل کے ساتھ موقع نہیں ملاتھا۔

بے شک بنی امیہ کی سلطنت کے اضحال اور عباسیہ حکومت کے استحکام کے درمیانی وقفہ میں حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے دور میں ذرا تعلیمات اہلیت کی اشاعت اور اپنے علمی فزیرہ کے کسی حد تک تحفظ اور اپنے مذہبی عقائد واحکام کی تدوین کا افراد شیعہ کوموقع ملا۔ اس دور میں مسائل امامت وغیرہ پرمنا ظرات بھی ہونے لگے تھے اور ہشام بن حکم، ہشام بن سالم، قیس، ماصر، مومن الطاق وغیرہ کلامی مسائل پر جہاد باللسان (زبان سے جہاد)

\*ابلبنان میں

کا فرض انجام دے رہے تھے زرارہ بن اعین، محمد بن مسلم اور ابوبصیروغیرہ حفظ احکام شریعت کا،اسلعیل حمیری اپنی شاعری سے نشر فضائل اہلیبیت کا بیڑا اُٹھائے ہوئے تھے اور جابر بن حیّان طرسوسي علوم عقليه اورابان بن تغلب لسانيات (Linguistics) میں شیعی ثقافت (Culture) کا سکہ بٹھار ہے تھے۔

و ۱۵ ج کے بعد بنی عباس کی سلطنت کا تشدد بہت بڑھ گیا اس حدتك كه شبيعه علماءاينے امام عصر حضرت موسىٰ كاظمٌ كابسااوقات نام بھی نہ لے سکتے تھےاورالرجل الصالح وغیرہ کےالفاظ سے تعبیر کرتے تھے مگراس کے بعد مامون الرشید نے سیاسی اسباب کے تقاضوں سے امام رضًا کو ولی عہدی دے کر ایک موقع پھر شیعیت کے نمودار ہونے کا پیدا کر دیا۔

ایران پہلے ہی جناب شہر بانو دختر یز دجردشاہ ایران کے زوجهٔ حضرت امام حسینً اور والدهٔ امام زین العابدینً ہونے کی وجہ سے شیعیت سے مانوس ہو چکا تھا۔اب امام رضاً کے خراسان میں قیام نے اسے معارف اہلیت سے مزید تعارف کا موقع پیدا کردیا۔ اگرچیہ مامون نے پھراپنی سیاسی غلطی تصور کر کے امام رضاً کو زہر دے دیا مگر وہ اثرات جوآپ کے قیام خراسان سے پیدا ہو گئے تھے، مٹائے مٹ نہیں سکتے تھے۔اسی کے نتیجہ میں قم علوم اہلبیت گاایران میں ایک بڑامرکز بن گیا۔

اب شیعیت اتنی پھیل گئ تھی کہ اس کے فنا ہونے کے بظاہر اساپ کا بھی کوئی سوال ہاقی نہ رہاتھا، پھر بھی حکومت عباسہ کا تشد د مامون کے بعد پھر بڑھ گیا۔ شیعیت کی ترقی جاتی نمایاں ہوتی جاتی تھی، حکومت کی طرف سے اس کے خلاف مظالم اتنے ہی بڑھتے حاتے تھے۔اب یہ تیسری صدی کا درمیانی حصہ تھا جس میں متوکل نے محسوں کیا کہ شیعیت کی طرف حذب کا مرکزی نقط شہید کربلا حضرت امام حسینً کی ذات ہے مگراب اس وفت حسینٌ توسامنے نہ تھے کہان کےخلاف فوج کشی کی جاتی لہٰذا قبرامام حسینً کے مٹانے کی جدوجہد کی گئی اور زیارت امام حسینؓ کے رو کنے کی کوشش کی گئی گرشمع حسینی کے بروانوں نے ہاتھ کٹوائے، پیرکٹوائے، گردنیں قلم

کروائیں، اور اس کے باوجود زیارت سے باز نہآئے، نہ قدرت نے قبرحسینؑ کے نشان کومٹانے کی کوشش کامیاب ہونے دی بلکہ درمیان میں مظالم کے بند (باندھ) جذبہ سینی کورو کنے کی کوشش کے بعد جب كمزور موكر تُوسُّة تحے، تو وہ نئى قوت اور زیادہ جوش وخروش کے ساتھ طوفانی شکل میں آ گے بڑھتا تھا۔ بغداد میں امام موسیٰ کاظمّ اورامام محرتفی کا قید ہونااور سامرہ میں امام علی نقیًّا اورامام حسن عسریٌ کی نظربندی اورمجبوس ہوناعراق میں شیعیت کے فروغ کا باعث ہو گیا۔ چنانچة تيسري صدى ہجرى ميں ايران كے مركز شيعيت قم كے علاوہ خود حکومت عباسیہ کے یا پہتخت بغداد میں شیعیت کا ایک مرکز موجود تھا۔ بارہویں امامؓ کے چاروں مخصوص نائب (مع وکلائے اربعہ) اسی بغداد میں تھے اور شیعی علم حدیث کی سب سے پہلی اور سب سے مىتندكتاپ كافى اسى بغداد مىڭ كىھى گئى۔

#### مراكز علميه

اس کے بعد شیعیت کے دوعلمی مرکز مستقل تھے ایک قم جس کے آخری متازنمائندے شخ صدوق محمد بن علی بن بابور قی تھے اور دوسرے عراق میں بغداد و کاظمین ۔ رفتہ رفتہ عراق کے مرکز نے اتنی قوت حاصل کی کہ قم اس کے مقابلہ میں ماند پڑ گیا۔ یانچویں صدی میں بغداد ہی خاص مرکز شیعیت ہو گیا۔

#### شيعى سلطنتين

اس وقت دنیا میں شیعی سلطنتیں بھی قائم ہوگئی تھیں ایران وعراق میں سلاطین آل بوبیہ بہاء الدولہ، عزالدولہ اور سب سے بڑھ کرعضدالدولہ دیلمی اپنا سکہ چلا رہے تھے۔ حلب میں آل حدان جن میں مشہور حکمران سیف الدولہ تھا اور مصر میں فاظمی سلطنت جس کی یا د گار جامع از ہر کی ایسی عظیم یو نیورٹی کی شکل میں جب سے اب تک قائم ہے۔ یہی دوروہ تھاجس میں بغداد میں پہلی بارعشرة محرم میں علانی عزاداری ہوئی اورسب سے پہلا ماتی جلوس ثُكلااورمصر كےمناروں سے حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلُ اور اَشْهَدُ اَنَّ عَلِياً وَلِيَّ اللَّهِ كَي صدائين بلند موئين \_ دارالسلطنت بغداد مين شيخ مفید، سیدمرتضیٰعلم الهدی اور سیدرضی کے ایسے علماء پیدا ہوئے جن

کے حلقۂ درس سے ہزاروں طلاب منتفید ہوتے تھے۔

## نجفمين علمى مركز كاقيام

اس شیعیت کی ترقی سے خالف عناصر کا ' دفعل درآتش' (آگ بگولا) ہونا ظاہر ہے۔ چنانچہ پانچویں صدی کے وسط میں بغداد میں محلہ کرخ کے شیعوں پر دھاوا بول دیا گیا۔ استے شیعه قبل کئے گئے کہ کئی دن تک دجلہ (Tigris River) کا پانی دور تک خون سے رنگین رہا۔ شیخ الطا کف شیخ طوسی رحمہ اللہ جواس وقت تک بغداد میں مقیم شیصان کی درسگاہ اور مسجد پر حملہ کیا گیا۔ وہ منبر جس پر بیٹھ کر وہ درس کہتے شیصے آگ سے جلا دیا گیا جس کے بعد نجف مرکز علم ہوگیا۔

## مخالف حکومت کا زوال اور شیعیت کی عظیمفتح

شیعوں کے اس قتل عام کا نتیجہ مخالف جماعت کے لئے اچھا نہیں ہوا۔سلطنت بنی عباس میں ضعف پیدا ہو گیا اور تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعد تا تاریوں کے ہاتھوں اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

لطف یہ ہے کہ عین اس وقت جب تا تاری حکومت جمہور مسلمین کی خلافت کے پر نچے اُڑاکر مادی حیثیت سے فاتح بن ہوئی تھی وہ روحانی طور پرشیعیت سے مفتوح ہوگئ، اس طرح کہ اُسی ہلاکو کی نسل میں سلطان الجائو خدابندہ نے تمام مذاہب وملل کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کرلیا اور فرق اسلام (اسلامی فرقوں) میں اپنے سامنے مناظرہ کراکے مذہب شیعہ کی حقانیت کے سامنے سرتسلیم خم کیا۔

#### ایک اور علمی مرکز

ابعراق میں ایک اورشیعی مرکز حلہ میں قائم تھا جہاں سے فقہ کی وہ کتاب جس پر آج تک دارومدار ہے بعنی شرائع الاسلام تصنیف ہوئی۔ پھرعلامہ حلی، ان کے بیٹے اور فخر احققین اور ابن فہد حلی ایسے علماء پیدا ہوئے۔

### ايران اور هندوستان ميں شيعيت كافروغ

دسویں صدی میں شیعیت کا اثر اتنا بڑھا کہ ہندوستان میں

شیعی سلطنت قائم ہوگئ۔ دکن میں قطب شاہی اور عادل شاہی اور نیز احمد نگر میں شیعیت نے قدم جمالیے۔

غیرشیعی سلطنت مغلیہ میں بھی بیرم خاں، مولانا ابوائقی، فیضی، ابوالفضل اور قاضی نوراللہ شوستری ایسے ملت شیعہ کے ممتاز اشخاص اقتدار قائم کئے ہوئے تھے۔اورایران میں صفوی سلاطین نے تمام مملکت کشیعی رنگ میں ایسارنگ دیا کہ وہاں غیرشیعی عضری پیداوار ہی ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ بیدہ ہان کی فتح ہے جوتار تخ عالم میں یادگار ہے اور جوظم وتشد دکا نتیجہ فطرۃ ہوہی نہیں سکتی۔ بیتبدیلی ذہنیت بھی تلوار کے وسیلہ سے ہوناممکن ہی نہیں سکتی۔ بیتبدیلی

گیار ہویں صدی ہجری میں شیعہ سلطنتیں عرب میں یمن، عجم میں ایران اور ہندوستان میں دکن میں قائم تھیں۔ اودھ میں جو نپور سلاطین شرقیہ کی وجہ سے مرکز شیعیت بنا ہوا تھا اور علمائے شیعہ میں سے ایران میں علامہ مجلسی نے شیعیت کی وہ خدمت انجام دی جواپنی نوعیت میں بے مثال تھی۔

بارہویں صدی میں جو نپورکی کمی کوفیض آباد نے پوراکیااور تیرہویں صدی کا آغاز ہوتے ہوئے جب غفران مآب مولانا سید دلدارعلی طاب ثراہ نے عراق سے تکمیل علم کرنے کے بعد لکھنؤ کو مستقر بنایا توان کی اور ان کی نسل کے اکا برعلاء کی زیر ہدایت سلاطین اودھ نے شیعیت کی وہ ابدی خدمت انجام دی جس کے آثاراب تک جیتی جاگی شکل میں موجود ہیں۔

ساررجب • و ۱ ایج کو ہندوستان میں شیعوں کی سب سے پہلی نماز جماعت جناب غفران مآب کی اقتداء میں لکھنو ہی میں ہوئی اور ۲۷رجب • و ۱ ایج میں سب سے پہلی نماز جمعہ منعقد ہوئی۔اس دور میں غفران مآب نے شیعہ علم کلام کی سب سے بڑی کتاب ''عمادالاسلام'' کھی۔اسی صدی کے وسط میں عراق میں شیعہ فقہ کی سب سے بڑی کتاب ''جواہرالکلام'' کھی گئے۔اوراسی کے بعداصول فقہ کی اہم ترین کتاب ''رسائل'' تصنیف ہوئی۔

بقيه ۔۔۔۔۔ سفحہ ۲۳٪

خود حضرت علیؓ کی ہر جنگ دفاعی تھی۔ پہلے امن کی ہر كوشش فرماليتے تھے اور اس وقت تك نه خودتلوار اٹھاتے تھے اور نەنشكر كواجازت تقى، جب تك ۋىمن كى طرف سے پہل نە ہوجائے۔اس کی بہترین مثال جنگ خندق میں حضرت علیٰ کی عرب کے سب سے بڑے پہلوان عمر و بن عبدودسے جنگ ہے۔ جب عمرومقابلہ برآیا تو آئے نے فرمایا میں نے سنا ہے کہتم مدمقابل کی تین باتوں میں سے ایک بات مان کیتے ہو۔اس نے جواب دیاباں سیجے ہے۔حضرت نے فرمایا اسلام قبول کرلو۔اس نے اٹکارکیا۔فرمایاصلح قبول کر کے پلٹ جاؤ۔اس نے اس بات ہے بھی انکارکیا۔ آپ نے فر ما یا اچھا توسواری سے اتر کرمیرے سامنے آجاؤ۔ وہ مولاً کے مقابلہ میں آگیا پھر دنیانے دوحیرت ناک مناظر دیکھے۔علیؓ نے فرمایا پہلےتم وار کرو۔عمرو انتہائی آ زموده کاریے حدطاقتوراورعرب کامشہورترین پہلوان تھا۔اس کے مقابلہ میں حضرت علیٌ مالکل نو جوان تھے،لیکن انتہائی خطرہ مول لیتے ہوئے اسے پہلے حملے کی دعوت دی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اسلامی قانون کی بالا دستی ثابت کی کہ اسلام میں تہاجم نہیں بلکہ دفاع ہے۔ دنیائے کفر واسلام دونوں حیرت سے بیمنظر دیکھ رہے تھے۔عمرو نے پوری طاقت سے بھر پور وار کیا۔حضرت نے اپنی سپر بلند فرمائی۔عمروکی تلوار ڈ ھال کوکاٹتی ہوئی سرمبارک میں درآئی پورا چیرا ستے ہوئے خون سے سرخ ہوگیا۔مولاً نے جوانی وارکیا۔عمروزخی ہوکر گرا۔مولاً اس کے سینہ پرسوار ہوئے، چاہتے تھے کہ سرکاٹیں، مگر دنیانے دوسرا حیرت ناک منظر دیکھا کہ لکا یک عمرو کے سینے سے اتر کر طہلنے گئے۔مسلمان گھبرا گئے۔رسولؓ اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے بھاٹی نے کیا کیا؟ بڑی ناتجر بہکاری کا ثبوت دیاا تنے بڑے پہلوان پر قابو یا کر چھوڑ دیا۔حضور نے فرمایا جب علی واپس آئیں تو انہی سے یوچھ لینا۔ جب عمروکوتل کرکے واپس آئے تولوگوں نے ماجرا یو چھافر مایا کہاس نے گستاخی کی،جس ہے مجھے غصہ آگیا۔اگراس عالم میں اسے قل کرتا تو بہتل اپنے

نفس کے لئے ہوتااللہ کے لئے ہیں۔

حضرت علیؓ نے ہمیشہ صرف اس حد تک جنگ لڑی، جس حد تک ضروری تھی اور فتح کے بعد خون کے پیاسوں تک کومعاف کردیا۔ حضرت علیؓ کا دور حکومت آزادیؑ فکر، آزادیؑ بیان اور آزادی عمل کا شاہ کا رہے۔

(بشكرىيروزنامەراشىرىيىهارا (اردو) كارجون الع

\_\_\_\_\_

## بقیه ..... تاریخ شیعه مخضرخا که

ابسلطنت اور سے علاوہ شیعوں کی کئی حکومتیں بڑگال میں قائم تھیں اور سندھ میں تالپر خاندان کی حیدرآباد اور خیر پور میں حکومت تھی۔ چودھویں صدی کے آتے آتے اگر چہ حکومت اودھ حمّ ہوگئی مگرخود مختار ریاستیں رام پور، مرشد آباد، بیگن پلی، کھمبات اور خیر پور سندھ وغیرہ پھر بھی قائم رہیں۔ اب تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کی تمام ریاستوں کے ساتھ سواخیر پور کے جو پاکستان میں ہے، ملک کی شیعہ ریاستیں بھی ختم ہوگئیں، تا ہم اثرات ان کے برقرار ہیں۔ یمن اور ایران کی شیعہ سلطنتیں اب بھی بحمد اللہ موجود ہیں اور علمی مراکز ایران میں قم، عراق میں نجف اشرف اور ہندوستان میں لکھنو کسی نہ کسی حالت میں اب بھی قائم ہیں۔ اس کے علاوہ کم الی جگہیں ہوں گی جہاں مسلمان ہوں اور وہاں فرق کئی شیعہ کے افراد موجود وہ ہوں۔

یہ ہے اس شیعہ قوم کی مخضر تاریخ جس کے مٹانے کے لئے سلطنوں کی طاقت صرف ہوتی رہی مگر وہ اپنی حقانیت اور حسین قربانی کی بدولت ونیا میں اس صورت سے لازوال حیات کی مالک ہے۔